ر سول الله فتاليُّوم ك



# درس سیرت کے رسائل کا کیسواں عنوان

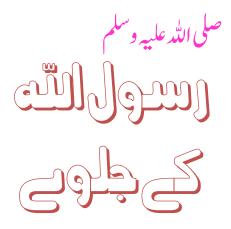

## مرتب مولاناابوالنّورراشدعلىعطارىمدنى

پیشکش:هادی ریسرچانسٹیٹیوٹ،انٹر نیشنل

# تتاب پڑھنے کی دُعا

دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دُعا پڑھ لیجئے

اِنْ شَاءَالله عَزَّوَ جَلَّ جو يَجُه يرهيس كَي يادر ہے گا۔ وُعايہ ہے:

ٱللَّهُمَّ افْتَحُ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرُ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (مُسْتَظرْف، جَ١، ص٠٨، دارلفكر بيروت)

(اوّل آخر ایک بار دُرُود شریف پڑھ کیجئے)

نام كتاب : رسول الله صَلَّالِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

مرتب : مولاناابوالنّور راشد على عطاري مدني

صفحات : 32

اشاعت اوّل: اكتوبر 2023 (ويب ايدُيش)

پیشکش : هادی ریسر چانسٹیٹیوٹ،انٹر نیشنل

#### **D/J** 1

# ر سول الله ساللة آماز کے جلو ہے

بِسْمِ اللهِ الرَّحْليِ الرَّحِيْم

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

نوٹ: پیہ درس ماہنامہ فیضان مدینہ سے تیار کیا گیا۔

الله پاک نے بے شار مخلو قات کو پیدا فرمایا، جن میں بعض خوبصورت اور کچھ خوبصورت ترین بھی ہیں کہ جنہیں دیکھتے رہنے کو جی چاہتاہے۔ایک پکیر دِل نشین ایسا بھی بیدا فرما ہا کہ جس نے اُسے دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا اور دوبارہ دیکھنے کا ارمان دل میں لئے رہا۔ جو ظاہری آئکھوں سے نہ دیکھ سکا جب اُس نے اُس بیکر نور کے ضیاء بار چیرے، سُر مگیں آ تکھوں، گُل قیرس کی پتیوں جیسے لَبوں، دُرِّ عدن جیسے نور برساتے دانتوں، زُلال حلاوت سے تَر تنجی کُن زباں اور اونجی بنی مبارک کی رفعت کا ذکر سُنا یا پڑھا تو اِس جمال جہاں آرا کی جھلک دیکھنے کو تر سنے لگا، دن رات اسی رُخِ جاناں کی زیارت کو تڑیینے لگا، کرم ہوا اور وہ نورِ مجسم صلَّی الله علیہ والہ دسلَّم کرم فرماتے ہوئے خواب میں تشریف لے آئے۔ جی ہاں ایسا کرم بے شار امتیوں پر فرمایا کہ اینے دیوانوں کی آنکھوں کو نور اور دِلوں کو سر ورسے معمور کرنے کے لئے وہ



پیکیرِ نور صلَّ الله علیه واله وسلَّم بار ہا بید اری میں اور بے شار بار خوابوں میں نُطہور فرما

# چرهٔ مصطفے کی زیارت عبادت ہے:

جس خوش بخت نے اُس رُخِ والضحیٰ کو ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے دیکھا یاان کی صحبت سے فیض یاب ہوا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے ر خصت ہواوہ صحابی کہلا یااور جس نے خواب میں اُس رُخِ روشن کو دیکھاوہ بھی بر کتوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہا۔ جیسا کہ حکیم الاُمّت مفتی احمد یار خان تعیمی رحهٔ الله علیه فرماتے ہیں: خیال رہے که حُضورِ أنور صلَّى الله تعالى علیه واله وسلَّم كا چہرہ دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے جیسے قر آن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہُ انور دیکھنا اعلیٰ وافضل ہے کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنا حضور سنَّ الله تعالى عليه واله وسلَّم كا چېره د مكيم كر صحابى بن جاتا ہے، اُن کا نام مسلمان بنائے، اُن کا چہرہ صحابی بنائے اور اُن کا تصوّر عارِف بنا تاہے۔ فِرِ شنے قَبُرُ میں وہ چہرہ ہی د کھاتے ہیں، بہجان کراتے ہیں، قر آن مجید یا تعبر معظمہ نہیں د کھاتے۔ انہیں کے چہرے کی شاخت پر قبر میں بیڑا

یار ہو تاہے۔(1)

نبی کریم ملّی اللہ علیہ والہ وسلّم کے جہرہ انور کا حسن و جمال اتنا بے مثال تھا کہ صحابَهُ كرام عليمُ الرضوان كي خواهش هو تي كه هر وقت اس خوبصورت و نوراني چرے کو دیکھتے رہیں، صحابة كر ام نبي كريم صلى الله عليه والم وسلم كے چرة انورك دیدارِ فرحت آثار سے کس طرح اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دِلوں کوراحت پہنچاتے تھے اسے اس واقعہ سے سمجھا جاسکتا ہے: ہمارے پیارے نبی صلَّى الله علیه واله وسلَّم کے پیاس ایک صحافی رض الله عنه آپ کو بوں و میکھ رہے تھے کہ نظر ہٹاتے ہی نہیں تھے۔ یُرنور چہرے کو مکٹکی باندھے دیکھتے ہی رہتے تھے۔ رسولُ الله عليه واله واله والم في ارشاد فرمايا: اس كى كياوجه ہے؟ توانہوں نے عرض كى: بِأَبِ اَنْتَ وَأُمِّى اَتَهَتَّعُ مِنَ النَّظُرِ اِلَيْكَ لِعِنى ميرے مال باپ آپ پر قربان! میں آپ کے چہرۂ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہو تا رو) مول\_<sup>(2)</sup>

(1) مراة المناجيح، 8/60

(<sup>2</sup>)الثفاء2 /20 مخضراً



# ديداررسول كى بركتين:

صحابَهُ کرام علیم الرطوان کی خوش نصیبی کے بھی کیا کہنے! انہوں نے نبی کریم صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے ديدار كاشرف يايا، كوئى حاجت ہوتى تورسول الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي بار كاويب كس يناه ميں حاضر ہو جاتے اور اپنامسكله حل كر واليتے۔ جس طرح نبی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم نے اپنی حیاتِ ظاہری میں فیض لٹایا اوراینے صحابہ کی مشکلات کو حل فرمایا، اسی طرح حیاتِ ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، مجھی خواب میں اپنے عاشقوں کو زیارت سے مشرف فرمایا، کسی کو اینے پاس بلایا، تو کسی کی مشکل کشائی فرمائی ، کسی کو شہادت کا مُژ دہ سنایا، توکسی کی داد رسی فرمائی۔ ایسے بے شار واقعات سے کتابیں مالامال ہیں۔

# خواب میں نبی پاک کو دیکھنا:

خواب میں نبی یا ک سلّ الله علیه والہ وسلّ کا دید ار ہونا ایسی روشن حقیقت ہے کہ جسے حصلا یا نہیں جاسکتا کیونکہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم نے خود ارشاد فرمایا: وَمَنْ رَانِي فِي المَنَامِ فَقَدُ رَانِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي يَعِني اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو ہے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ



شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔<sup>(3)</sup>

أيك أور حديث ياك مين يون فرمايا: مَنْ رَابِنٌ فِي الْمَنَامِ فَسَيرَانٌ فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَتَّلُ الشَّيطَانُ بِي لِعِني جِس نے خواب میں مجھ ویکھاوہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا اور شیطان میر اہم شکل نہیں ہو

## حفاظت إيمان كي سند:

اس حدیث یاک کے تحت شارح بخاری حضرتِ علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدى رمهٔ اللَّه عليه فرماتے ہيں: بعد وصال بھی اگر کو ئی حُضورِ اقد س سنَّ الله عليه واله وسلَّم كي خواب مين زيارت سے مُشَرَّف ہو تو حضور اقدس صلَّى الله عليه واله وسلَّم اُس پر کرم فرمائیں گے اور بیداری میں بھی اپنی زیارت سے مُشَرَّف فرمائیں گے۔ دوسری تاویل بیہ کی گئی ہے کہ وہ (خواب میں دیدار کرنے والا) آخِرت میں خُصنورِ أقدس ملَّى الله عليه والهوسلَّم كا ديد اركرے كاليعني مخصوص طريقے سے قرب خاص میں باریاب (یعنی حاضری کی اِجازت یانے والا) ہو گا اور اُس کا خاتمہ اِیمان بر ہو

(³) بخاری، 1 /57، حدیث: 110

(<sup>4</sup>) بخاری، 4 /406، *حدیث*: 6993



یہ بات بھی یاد ر کھنی چاہئے کہ ہر زیارت کرنے والا اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق حضور صلی الله علیه واله وسلم کی زیارت کرتاہے، حضرت علامه محمد اسماعیل حقی رحمهٔ الله علیه فرمات مین: جس نے نبی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی نالیسندیدہ بات نہیں تھی (مثلاً سرکار صلَّی الله علیه واله وسلَّم ناراض نہیں ہے) تو وہ عمدہ حال میں رہے گا، اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبز ہزار میں بدل جائے گا۔<sup>(6)</sup>

## م رات ديدار مصطفع:

كروڑوں مالكيوں كے عظيم پيشوا حضرت امام مالِك رحةُ اللهِ عليه فرماتے تھے، کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے جس میں نبی کریم سلّی الله علیہ والم وسلّم کی زبارت نه کی ہو۔<sup>(7)</sup>

(<sup>5</sup>)نزبية القاري، 5 /846

(<sup>6</sup>)روح البيان،9 /230، پ27، انجم، تحت الآية: 18

(7) حلية الاولياء،6 /346، رقم:8855



# کیاخواب میں دیکھنے والا بھی صحابی ہے؟

خوب یاد رہے کہ جسے خواب میں رسول کریم صلَّ الله علیہ والہ وسلَّم کی زیارت ہووہ ہر گز ہر گز صحابی نہیں۔ صحابی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي ظاہر ي زندگي ميں إيمان كي حالت ميں آپ كي زِيارت یاصحبت کاشر ف حاصل ہو، جاہے ایک لمھے کیلئے ہی ہواور پھر ایمان پر خاتمہ بھی ہو۔ (8) ایسے بھی بدنصیب ہوئے جنہوں نے ایمان کی حالت میں زِیارت کا شرف یایالیکن بعد میں اِسلام سے پھر گئے۔ منافقین بھی کلمہ یڑھتے تھے لیکن در اصل وہ کا فِرتھے اس لیے کہ وہ اندر سے نبیّ یاک سنَّی لللہ علیہ والہ وسلَّم کے مخالفِ متھے، اِسی لئے صحابی نہ ہوئے۔

ر حمت ِ عالَم صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي سبخشش وعطاكي تجمي كيا بات ہے! بعدِ وصال بھی غلاموں کو اپنے چہرہ و الضَّحیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن و منوّر فرما رہے ہیں۔وصالِ ظاہری کے بعد بھی کئی خوش نصیبوں کو تبھی خواب میں،

(<sup>8</sup>) فتح الباري،8/3



تو تجھی بیداری میں اپنے دیدار کی سعادت عطافرمائی۔ بیداری میں تشریف آوری کا یہ فیضان ایساوسیع ہے کہ بعد میں آنے والے بے شار کاملین نے اینے قلوب واَذ ہان کواُس بیکیرِ نور صلَّى الله علیہ والہ وسلَّم کی زیارت سے منوّر کیا ہے۔ نبی کریم سلّی الله علیہ والہ وسلّم کے بیداری میں تشریف فرما ہونے اور غلاموں کو اینے لطف و کرم سے مستفید فرمانے پر اکابر علمائے اُمّت اور عُلَمائے محققین کی اتنی تصریحات موجو دہیں کہ ان تمام کو نقل کرنے کے لئے کثیر صفحات در کارېس\_

رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في قرما يا: مَنْ دَ إِنْ فِي الْمَنَامِ فَسَيْدَانِ فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيطَانُ بِيُ لِعِنَى جِس نے خواب میں مجھے دیکھاوہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گااور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔<sup>(9)</sup> اس حدیث ِیاک کی شرح میں جلیل ُالقدر امام ابو محمد عبدالله بن ابی جمر ہ مالکی رحمةُ اللهِ عليه لکھتے ہیں: بیہ حدیثِ یاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس

گا۔ یہ حدیث پاک اینے عموم پر ہے جس میں حیاتِ ظاہری اور بعدِ وصال

نے حضور صلَّى الله عليه واله وسلَّم كو خواب ميں ديكھاوہ عنقريب بيداري ميں ديكھ لے

(°) بخاری،4 /406، حدیث:6993



کی کوئی قید نہیں ہے،الفاظِ حدیث توعموم ہی کا فائدہ دیتے ہیں اور جو کوئی نبیّ كريم ملَّى الله عليه واله وسلَّم كي تخصيص كے بغير اپني طرف سے خود بخود تخصيص كا د عویٰ کرے وہ تکلف سے کام لینے والاہے۔ <sup>(10)</sup>

بے شک بعد وفات نبی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم کو دیکھنا اور آب سے فیض لینا اُمّت محریہ کے بکثرت کاملین کے لئے واقع ہواہے۔جیسا کہ

# قيديوں كو آزاد كرنے والا كون؟

مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنه کا دورِ خلافت تھاجنگ مرنج القبائل کے پہلے دن رومی لشکر ایک بہادر اور جنگی داؤ ينج ميں مهارت رکھنے والے مجاہد حضرت ابوالھول دَامِس رمهُ الله عليه كو قيدي بنا کر لے گیا۔ دوسرے دن اِسلامی لشکر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں موجو دتھا، دونوں لشکروں میں جنگ جاری تھی، یکا یک مجاہدین نے دیکھا کہ رومی لشکر کے پیچھے سے صفیں چیرتے ہوئے، رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے چند مجاہدین آگے بڑھتے چلے آرہے ہیں۔ پہلے تو مجاہدین نے

<sup>(10)</sup> بهجةِ النفوس،4 / 237 ملخصاً

سمجھا کہ شایدیہ فرشتے ہیں جواللہ یاک نے ہماری مد دکے لئے بھیجے ہیں لیکن جوں ہی وہ قریب آئے تو دیکھا کہ بیہ تو وہی حضرت دامس رحهٔ الله علیہ اور ان کے ساتھی ہیں کہ جنہیں کل قیدی بنالیا گیا تھا۔ جب لشکر کے امیر حضرت ميسره بن مسروق رضى الله عند نے حضرت وَ المِس رحةُ اللهِ عليه سے يو جيھا: آپ کہاں تھے؟ پورالشكر آپ كے لئے فكر مند تھا۔ توانہوں نے بتایا: كل دشمنوں نے ہم پر غلبہ یا کر میرے ساتھیوں سمیت مجھے قیدی بنالیا اور ہمیں لے جاکر ز نجیر وں سے باندھ دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے رسولُ اللہ صلَّ اللہ علیہ دالہ دسمَّ كى زيارت كى - آپ سنَّ الله عليه واله وسنَّم نے ارشاد فرمايا: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا دَا مِسُ اِعْلَمُ أَنَّ مَنْزِلَتِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمَةٌ يعنى الع دَامِس فكرنه كرو، جان لو! الله یاک کے ہاں میر امقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ پھر آپ سلَّی الله علیہ والہ وسلَّم نے میری زنجیروں پر اپنادَستِ مبارک رکھا تووہ فوراً کھل گئیں،اسی طرح آپ صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے ميرے ديگر ساتھيوں كى زنجيريں بھى كھول ديں اور فرمايا: ٱبْشِيْ وَابِنَصِ اللهِ فَأَنَا نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ يعنى خوش موجاوَ الله كريم كي مد د سے، میں تمہارا نبی مُحَبَّدٌ رَّ سُولُ الله ہوں۔ پھر آب صلَّى الله عليه واله وسلَّم نِ فرمايا: أَقْيِى عَنِي مَيْسَمَةً السَّلامَ وَقُلْ لَّهُ جَزَاكَ اللهُ خَيْراً لِعنى ال

دامس! میسر ہ کومیر اسلام کہنااور انہیں کہنا کہ الله پاک تنہہیں جزائے خیر عطافر مائے۔(11)

بیداری میں نبی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم کی زیارت کرنا بالکل ممکن بلکه کثیر اولیاوصالحین کے لئے ثابت بھی ہے۔امام جلالُ الدسین سیبوطی رمهُ اللهِ ملیہ کے زمانے میں جب کچھ لو گوں نے اس کا انکار کیاتو آپ نے تئنویڈ الْحَلَك نامی ر سالہ لکھ کرنہ صرف اس مسئلے پر دلائل قائم فرمائے بلکہ مخالفین کار د بھی فرمایا۔ امام ابنِ حجر مکی، شارحِ بخاری امام سر ائ الد"ین ابن ملقن، امام زُر قانی، شارح بخاری امام قُسطلانی، امام محمر بن پوسف شامی، امام ابنُ الحاج مالکی، امام ابن ابی جمرہ مالکی وغیرہ جلیلُ القدر ائمہ رحهُ اللهِ علیم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو ثابت کیاہے کہ بیداری میں رسولُ الله صلَّى الله علیه واله وسلَّم کا دیدار ممکن ہے جبکہ بعض علمانے بیداری میں دیدارِ رسول کے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں جیسا کہ

(11)فتوح الشام،2/8



## بيداري مين 75 بار ديدار كيا:

حضرت علّامہ جلالُ الدّین سُیُو طی شافعی رمهٔ اللّٰهِ علیہ کو جب ایک آ د می نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لئے چلنے کی درخواست لکھی تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا: میرے بھائی! اَلحمدُ لِلله میں اِس وَقت تک رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم کی خدمتِ بابَرَ کت میں 75 بار بیداری کی حالت میں بالمشافه حاضِر ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے باد شاہ و اُمَراء کے پاس جانے میں نبی کریم صلَّی اللہ علیہ والہ وسلَّم کی زیارت سے محرومی کاخوف نہ ہو تا تو ضَرور قَلْعَہ میں جاتا اور بادشاہ سے تمهاري سِفارش كرتا\_ ميں ايك خادم حديث هول، جن حديثول كو مُحَدِّثين کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہاہے ان کی تصحیح کے لئے مُضورِ اکر م سلّی اللہ عليه والهوسلم كي طرف مختاج ہوں اور بلاشبہ اس كانَفْع تمهارے ذاتى نفع سے كہيں زياده ہے۔

# بیر حدیث باطل ہے:

الله یاک کے ایک ولی کسی فقیہ کی مجلس میں تشریف فرماتھے۔اُس فقیہ

(12)ميز ان الشريعة الكبري، ص55

نے ایک حدیث بیان کی تو وہاں موجود وَلَّ الله نے فرمایا: یہ حدیث باطل ہے۔ فقیہ نے کہا: آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تواُس الله کے ولی نے کہا: رسولُ الله صلَّى الله عليه والم وسلَّم تنمهارے باس كھارے فرمارہے ہيں: بيد مير ا فرمان نهيں ہے۔اُس فقیہ کی آنکھوں سے پر دے ہٹ گئے اور اُنہوں نے بھی رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم **كا ديد ار** كر ليا\_ <sup>(13)</sup>

حضرت شیخ ابو العباس مُرْسِی رحهٔ الله علیه فرماتنے ہیں: اگر حضور نبی کریم صلَّ الله عليه واله وسلَّم لمحه بهر كے لئے ميري نگاموں سے او حجل ہو جائيں تو ميں اينے آپ کو (غاص مقرب) مسلمانوں میں سے شارنہ کروں۔ <sup>(14)</sup> نماز میں حضور مثالثاتا کے جلوبے

حضرت ابو اللطا ئف ابن فارس وفائی رحهُ اللهِ علیه فرماتے ہیں: میرے شیخ حضرت علی رحهٔ اللهوملیه فرما یا کرتے تھے کہ جب میں یانچ سال کا تھا تو میں شیخ لیقوب رمهٔ الله علیہ کے پاس قران یاک پڑھنے جاتا تھا۔ ایک دن جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم کو نبیند میں نہیں بلکہ بیداری

<sup>(&</sup>lt;sup>13</sup>)الحاوى للفتاؤى، 2 /314

<sup>(14)</sup> الحاوى للفتاؤى، 2 / 312

میں دیکھا۔ آپ صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم سفید سوتی قمیص زیبِ تن کئے ہوئے ہیں، پھر اس جیسی قمیص میں نے اپنے جسم پر بھی دیکھی۔ رسولُ الله صلَّى الله علیه والم وسلَّم نے فرمایا: پڑھو! میں نے سُورَةُ الصُّلَى اور سُورَةُ اللَّم نَشَيَ مُ يرْهي - پھر آپ سنّی الله علیه والہ وسلّم میری نگاہوں سے او حجل ہو گئے۔ میں اکیس سال کا ہوا تو (ایک دن) جب مقام "قَرَافه" میں فجر کی نماز شروع کی تو میں نے اپنے سامنے رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كو ديكھا، آپ نے مجھے سينے سے لگا يا اور فرمايا: ﴿ وَ أَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ أَن ﴾ ترجَمة كنزُ الايمان: اور اينے ربكى نعمت کا خوب چرچا کرو، اس وقت سے مجھے گفتگو میں کمال حاصل

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ جو رحت ِ عالم صلَّى الله عليه واله وسلَّم سے قرب خاص رکھتاہے وہ بعض او قات آ قائے دوجہاں سنَّی الله علیہ دالہ دسمَّ کے رُخِ روشن کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور حضورِ اکرم سلّی الله علیہ والہ وسلّم البینے اُن غلامول سے کلام بھی فرماتے ہیں، مصافحہ و معانقہ کاشر ف بھی عطا فرماتے ہیں۔ مگر اس مقام رفعت کو یانے کے لئے دل کا تزکیہ ، نگاہ کی پاکیزگی اور عشق رسول بے

<sup>&</sup>lt;sup>(15</sup>)الحاوى للفتاوى،2 /314



#### حد ضروری ہے۔

ہمارے پیارے نبی صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم کے دید ارکی تجھی کیابات ہے۔ بے شمار اولیا وصُلحاوہ ہیں کہ جنہوں نے خواب میں آپ سلّی اللہ علیہ والہ وسلّم کی زیارت کا شرف یایا، اگران تمام واقعات کو جمع کیاجائے تو کئی جلدوں پر مشتمل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ یوں تو بے شار افراد اَن گِنَت خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن قربان جاییئے مصطفے جان رحمت سلَّ الله علیه واله وسلَّم پر که ان کا خواب میں تشریف لانا بھی کیسا با کمال ہے کہ عقل دَنگ رہ جائے۔کسی کوخواب میں رُ خساریر بوسہ دیں تو حقیقت میں نہ صرف گال کو مہکادیں بلکہ پورے کے پورے گھر کواپنی مبارک خوشبو سے عطر دان بنادیں جبیبا کہ حضرت محمد بن سعیدر میڈاللیومایہ کے خواب میں تشریف لا کرر خسار پر بوسہ دیاجس سے اُن کی آ نکھ کھل گئی،اُن کی اہلیہ بھی جاگ اُٹھیں، اس وقت سارا گھر مُشک کی خوشبو سے مہک رہا تھااور رسول الله سنَّى الله عليه واله وسلَّم کے بوسے کی برکت سے اُن کارُ خسار بھی آٹھ دن تک خوشبوسے مہکتارہا۔ (16)

(16)القول البديع، ص281

# نابينا كوبينائي عطافرمادي:

ان کا خواب میں حلوہ افروز ہونا بھی کیسا مشکل کشائی کرتا ہے کہ بسااو قات نابینا کو بینائی عطا فرما دیتے ہیں حبیبا کہ جلیلُ القدر امام و مُحَدِّث حضرت یعقوب بن سفیان فُسُوِی رحهٔ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے طلب حدیث کے لئے کئی شہروں کا سفر کیا۔ ایک بارمیری ملاقات ایک شیخ سے ہوئی، میں ان کے پاس رہنا چاہتا تھا تا کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکوں۔ میرے یاس نَفْقَہ قلیل (یعیٰ خرچہ کم) تھا نیز میں مُسافر بھی تھا، اس لئے ہمیشہ رات میں تحريري كام كياكر تااور دن ميں شيخ كوسناديتا۔ ميں ايك رات حسب معمول لكهرر ہاتھا حالانكه رات كافی گزر چكی تھی اجانك ميري آئكھوں ميں يانی اُتر آيا اور میری بینائی جاتی رہی۔ مجھے میر اچراغ اور گھر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بینائی اور حصولِ علم کی نعمت سے محرومی پر زار و قطار رونے لگا۔ آخر کار روتے روتے میں نے ایک جانب ٹیک لگائی تومیری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں اپنے پیارے نبی صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کی زیارت کا نشر ف يا يا\_ر سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فرما يا: اے يعقوب بن سفيان! كيوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی: یار سول الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم ميري بينائي چلي

گئی،مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ غریبُ الوطن ہوں، آپ کی احادیث لکھنے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ نبی کریم سلَّی الله علیہ والہ وسلَّم نے فرمایا: "قریب آؤ"، میں قریب ہو گیا۔ آپ سلّی الله علیہ والہ وسلّم نے میری آ تکھوں پر اپنادست رحمت یوں پھیر اجیسے کچھ دَم فرمار ہے ہوں۔ حضرت لیقوب بن سفیان فسُوی رحهٔ اللهِ علیه فرماتے ہیں: پھر میں بیدار ہوا تو میری آ تکھیں روشن ہو چکی تھیں اور مجھے سب کچھ نظر آرہاتھا۔ پس میں نے فوراً ا پنانسخه اٹھایااور جراغ کی روشنی میں احادیث لکھناشر وع کر دیں۔<sup>(17)</sup>

# آپ کی مہمان نوازی مرحبا:

کسی بھوکے کے خواب میں تشریف لائیں تو عالم رؤیا میں ہی ایسی تازہ روٹی عطا فرمائیں کہ جو کھالی سو کھالی اور جو پچ گئی وہ ہاتھ میں موجو دیائی حبیبا كه جليلُ القدر عارف وامام، شِيخُ الشام، ابو عبدُ الله احمد بن يحيٰ ابن الجلاءرمهُ الله عليه (وفات:306هـ) فرمات بين علي مدينة منوّره زادهاالله شر فأوّ تنظيماً علي حاضر هو الو مجھ پر فاقے گزرے۔ میں اپنے بیارے نبی صلَّى الله علیہ والہ وسلَّم کے مز ار پُر انوار

(17) سير اعلام النبلاء،10 /552، تهذيب الكمال،332 /32

پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اَنَا خَينُفُكَ لِعنى ميں آپ كا مہمان ہول۔ پھر مجھ ير نيند كا غلبه ہوا، ميں نے نبي كريم سلى الله عليه داله وسلم كو د يكھا آپ نے مجھے ا یک روٹی عنایت فرمائی۔ میں خواب میں ہی کھانے لگاءا بھی آ دھی ہی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور باقی آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں موجود

# مدينے كى دعوت:

حضرت سیّد نابلال حَبشی رضی الله عنه جن د نوں ملک ِ شام میں رہا کرتے تھے آپ کو ایک دن خواب میں رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم کی زیارت ہوئی تو آ قائے كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم في ارشاد فرمايا: كَالْمِدْ وَالْحَفُوثُو َ لِيكِالُ "اے بلال! بيه كيا جفاہے؟ تم ہم سے ملا قات كرنے نہيں آتے؟"حضرت بلال رضي اللهُ عنه بیدار ہو گئے۔ آپ نے فوراً رخت ِسفر باندھا اور الله پاک کے حبیب سلّی الله علیہ والہ وسلَّم کی بارگاہ میں حاضری کے لئے روانہ ہو گئے۔(19) حضرت امام ابو عبدُ الله محمد بن موسىٰ مالكي (وفات:683هـ) نے اپنی ایمان

(18)مصباح الظلام، ص61

(19)اسدالغابة،1/307 مخضاً

افروز كتاب" مِصْبَاحُ الظُّلَامِ فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْآنَامِ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَام "ميں اور حضرت امام يوسف بن اساعيل نبهاني رمةُ الله عليه في "شَوَاهِدُ الْحَق في الْإِسْتِغَاثَةِ بِسَيِّدِ الْخَلْق "مين ايسے كئ واقعات ذكر فرمائے ميں۔ موتے مبارک خود عطافرمائے:

حضرت شاه عبدُ الرسحيم وہلوي رحمةُ اللهِ عليه فرماتے ہيں: ايک مرتبہ مجھے بخار ہو گیا، بیاری نے ایسا طول پکڑا کہ میں زندگی سے ناامید ہو گیا۔ ایک دن مجھے او نگھ آگئی۔اس غُنود گی میں ایک بُزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا: بیٹا! نبیّ كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم تمهماري عميادت كے لئے تشریف لانے والے ہیں، شايد اِسی طرف سے تشریف لائیں جس طرف تمہارے یاؤں ہیں، للہذا جاریائی کا رخ بدل لو۔ اتنے میں مجھے کچھ افاقہ ہوا، بات کرنے کی ہمت تونہ تھی مگر میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھا یا اور انہوں نے میری چاریائی پھیر دی، اسی وفت نبی کریم صلّی الله علیه واله وسلّم تشریف لے آئے، لَب ہائے مبارک کی جنبش سے جو الفاظ ترتیب یائے وہ یوں تھے: مُنٹیفَ مَ*الُکَ یَا مُبَیَّ "*بیٹا! تمہارا کیاحال ہے؟اس ار شادِ گرامی کی حلاوت مجھ پر ایسی غالب آئی کہ مجھے وجد آگیا، میری آنکھول سے آنسوروال ہو گئے حضور صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے

مجھے اس طرح گود میں لے لیا کہ آپ کی ریش مبارک میرے سرپر تھی، آپ کی قمیص مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہوگئ، کچھ دیر بعد میری پیہ حالت سکون میں تبدیل ہو گئی،میرے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصہ سے مجھے موئے مبارک (مبارک بال) کی آرزوہے کہ کہیں سے مِل جائے، کتنا کرم ہو گا اگر آ قاصلَّ الله عليه واله وسلَّم مجھے بير دولت عنايت فرماديں،بس بير خيال آنا تھا کہ آپ سلّی ہاللہ علیہ والہ وسلّم اس خیال سے واقف ہو گئے، ریش مبارک پر ہاتھ پھیر ااور دوموئے مبارک میرے ہاتھ میں پکڑادیئے،میرے دل میں بات آئی کہ یہ دونوں بال بیداری میں میرے پاس رہیں گے یا نہیں؟ آپ اس خیال سے بھی واقف ہو گئے، فرمایا یہ دونوں بال اس عالم میں بھی باقی رہیں کے پھر حضور صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے مجھے صحت کَلی اور طویل زندگی کی بشارت دی، مجھے اسی وقت آرام آگیا، میں نے چراغ منگوایااور دیکھاتومیرے ہاتھ میں دونوں موئے مبارک نہ تھے، میں نے غمگین ہو کر پھر آ قائے دوجہاں صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي جناب ميں توجه كي - مجھ ير غُنو دگي طاري ہوئي اور آپ سلَّ الله عليه واله وسلَّم مجھ سے فرمانے لگے: ميرے بيٹے! ميں نے وہ دونوں بال احتياط کے طور پر تمہارے تکیے کے نیچے محفوظ کر دیئے ہیں، میں نے بیدار ہوتے



ہی انہیں لے لیااور ایک یا کیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ محفوظ کر لئے،اس کے بعد بخار تو جاتار ہا مگر کمزوری غالب آگئی،حاضرین نے سمجھا شاید موت کاوقت آگیااور وہ رونے لگے، کچھ عرصہ بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور میں تندرست ہو گیا۔ <sup>(20)</sup>

# حكيمُ الأمّت كي حوصله افزائي:

حكيمُ الأُمّت مفتى احمر يار خان تعيمي رحةُ اللهِ عليه كوايين آقاو مولى صلَّى الله عليه واله وللَّم سے بے پناہ عقیدت و مَحَبَّت تھی۔ ان پر خواب میں جو عنایت ہوئی وہ و یکھتے: منقول ہے کہ آپ رحمةُ الله عليہ جب اپنی کِتاب ''امير مُعاوِيدرض اللهُ عنه پر ا یک نظر " تالیف فرما چکے تُورات کو دیدارِ مصطفے سے مُثَرَّف ہوئے۔ نبیّ كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے لب مائے مُبارَك سے رحمت كے پيول كچھ يول حجمر نے لگے: تم نے میرے صحابی (یعن حضرت اَمیر مُعَاوِیہ) کی عزت بھانے کی کو میشش کی ہے، الله تمہاری عربت بحائے گا۔<sup>(21)</sup>

ہمارے بیارے نبی صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کی خواب میں زیارت کے بھی کیا کہنے!

<sup>(20)</sup> انفاس العار فين، ص74

<sup>(21)</sup> حالات زندگی حکیم الاُمّت، حیات سالِک، ص127 مخصاً

سُبُحٰنَ الله، نجهی توصر ف رُخ زَیبا کی جھلک د کھا کر تشریف لے جاتے ہیں تو مجھی ایبا کرم فرماتے ہیں کہ طالب دیدار کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مبارک کلمات کی جاشنی سے کانوں میں بھی رَس گھول جاتے ہیں۔ یہاں صرف برکت کے لئے دیدار کرنے والوں کے چند واقعات ذکر کئے گئے ہیں ورنہ تفصیل کے لئے تو دفتر در کار۔

# نیکوں سے محبت کی برکت:

مُسْنِدُ الوَقْت، حضرت امام ابوجعفر محمد بن احمد صيد لا في رحهُ اللهِ عليه فرمات ہیں: میں نے رسول الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كى خواب میں بول زیارت كى كه آپ صلَّى الله عليه واله وسلَّم ك كرد فقراء كي ايك جماعت ہے، اجانك آسمان سے دو فرشتے اُترے، ایک کے ہاتھ میں طشت اور دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا تھا۔ ر سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كے سامنے طشت ركھ ديا گيا۔ آپ نے ہاتھ د ھوئے پھر آپ صلَّى الله عليه واله وسلَّم کے حکم پر فُقراء نے بھی ہاتھ د ھو لئے۔اس کے بعد طشت میرے سامنے رکھا گیاتو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا:اِس کے ہاتھ پریانی نہ ڈالویہ اُن میں سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کی بار سولَ الله اِصلَّى الله عليه واله وسلَّم كيا آپ سے بيد روايت نهيں کی گئی ہے كه آپ

نے فرمایا: اُلْبَرُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ یعنی آدمی جس سے محبت کرتاہے اس کے ساتھ ہو گا۔(22) آپ سلَّ الله عليه واله وسلَّم نے فرمايا: كيوں نہيں! ميں نے عرض كى: وأَنَا أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ هُوُلاءِ الْفُقَى اءليعنى بارسولَ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم ميس آب سے محبت کر تا ہوں اور ان فقر اءسے بھی محبت کر تا ہوں۔رسولُ الله صلَّى الله علیہ والہ وسلّم نے فرمایا: اس کے ہاتھ پر بھی یانی ڈال دوید بھی ان ہی میں سے

# جنہیں جان رحمت سلَّى الله عليه والم وسلَّم في الحديث كما:

حضرت امام جلالُ الدّين سُيوطي شافعي رمهُ الله عليه فرماتے ہيں: 8ربيخُ الاوّل شریف 904ھ جمعرات کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي باركاه ميس حاضِر ہوں۔ ميس نے آب صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي بارگاہ میں حدیث ِیاک کے بارے میں اپنی ایک تالیف جسے میں شروع کر جِكَا تَعَا (جَنْهُ الجَوَامِع ياجامِعُ الكَبِير) كَا ذَكر كرتْ موتْ عرض كي: يارسولَ الله صلَّى الله عليه والم وسلَّم! أكر اجازت عطا فرمانين تو اس مين سے بچھ يراه

<sup>(22)</sup>مسلم، ص1088، حدیث: 6718

<sup>(23)</sup> تهذیب الاسر ارللخر کو شی،ص 551،رساله قشیریه،ص 763



كرسناؤل؟"آب صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فرما يا: هَاتِ يَا شَيْخَ الْحَدِيث! سناؤاك شیخُ الحدیث! حضرت امام سیوطی رحهٔ الله علیه فرماتے ہیں: بیہ بشارت میرے نزدیک دُنیااوراس میں جو کچھ ہے اُن سب سے زیادہ بہتر ہے۔ <sup>(24)</sup> ابو بكروعمر كي طرح خلافت كرنا:

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحهُ اللهِ عليه فرماتے ہيں : ميں نے خواب ميں ر سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي زيارت كا شرف يا يا تو آپ نے مجھ سے فرمايا: اے عُمرَ!میرے قریب آؤ۔میں اتنا قریب ہوا کہ آپ سے مصافحہ کرلیتا۔ اتنے میں آپ سلّی الله علیہ والہ وسلّم کے ارد گرو دو او هیر عُمْر آدمی آکھڑے ہوئے۔ بیارے مصطفے سلّی الله علیہ والہ وسلّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: جب میری اُمّت کا معاملہ تمہارے سپُر د کیاجائے تواپنی حکومت کے دوران ایسامعاملہ کرناجیباان دونوں نے اپنی خلافت میں کیا ہے۔میں نے عرض کی:بیہ دونوں کون ہیں؟ار شاد فرمایا: پیرابو بکر وعمر ہیں۔<sup>(25)</sup>

<sup>(24)</sup> جامع الإحاديث، ترجمة موجزة عن حياة الإمام السيوطي، 1 /12

<sup>(25)</sup>حلية الاولياء،5 /372،رقم:7440، كتاب المنامات، ص145،رقم:309 بتغير



# جن کے لئے بار گاورسالت سے سلام آیا:

ایک آدمی نے نبی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم کی خواب میں زیارت کی۔ آب سلَّ الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: كهال كا اراده ب ؟ أس في عرض كى: محمد بن اسماعيل بخاری (یعنی امام بخاری) کے باس جانے کا ارادہ ہے۔ نبی کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم نے فرمایا: اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ (26) میلاد شریف کے ہے:

حضرت شاه وكُّ الله رحهٔ الله عليه اينے والد حضرت شاه عبد الرحيم د ہلوي رحهٔ اللَّهِ عليه كا واقعه لكھتے ہيں: مجھے سيّدي والد ماجد نے بتايا كه حضور صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي نیاز کیلئے کچھ کھانا تیار کرا تا تھاایک سال کچھ فراخی نہ ہوئی کہ کھانا پکواؤں ، صرف بُھنے ہوئے جنے میسر آئے میں نے وہی تقسیم کر دیئے۔ میں نے ر سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كوخوابِ ميں ديكھاكه ان كے سامنے بيہ جينے موجو د ہیں اور حضور ملّی الله علیہ دالہ دسکّم خوش ہور ہے ہیں۔ (27)

<sup>(26)</sup> سير اعلام النبلاء، 10 / 305

<sup>(27)</sup>الدرالثمين في مبشرات النبي الامين، ص40



## ایک لا کھ بندوں کی شفاعت کرنے والا:

حضرت أبُوالمواہب شاذلی رمهٔ اللهِ علیه فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ر سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كو ديكھا۔ آب نے مجھ سے فرمايا: تم قيامت كے دن ا یک لا کھ ہندوں کی شَفاعت کروگے۔ میں نے عرض کی: پارسولَ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم! مين إس قابل كيس موا؟ ارشاد فرمايا: اس كئے كه تم مجھ ير دُرود یڑھ کراس کا ثواب مجھے نذرانہ کر دیتے ہو۔<sup>(28)</sup> ثواب نذر کرنے کا طریقیہ ہیہ کہ پڑھتے وقت ثواب نذر کرنے کی دل میں نیت کرلے یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہہ لے کہ اس دُرود شریف کا ثواب جنابِ ر سالت مآب سنَّى الله عليه والهوسلَّم كي نذر كريتا هول \_

# سلام کاجواب بھی عطافرماتے ہیں:

تابعی بُزرگ حضرت سُلیمان بن سُحَیم رحهُ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كوخواب مين ويكانوعرض كي: يَا رَسُولَ الله هُولُلاعِ الَّذِينَ يَاتُونَكَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَلامَهُمْ ؟ لِعَنى بِارسولَ الله صلَّى الله عليه

(28)الطبقات الكبري للشعراني، 2/101

حضرت ابوالمواہب شاذلی رحهٔ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلَّى الله علیه واله وسلَّم كي زيارت كي توآب نے فرمايا: إذا كان لَكَ حَاجَةٌ، وَارَدُتَ قَضَاءَهَا، فَانُدُرُ لِنَفْيُسَةِ الطَّاهِرَةِ، وَلَوْفَلُساً يَعِي جب تَجْهِ كُولِي حاجت بيش آئ اور تو چاہتا ہو کہ وہ پوری ہو جائے تو (حضرت) نَفِیسہ طاہرہ کی نذر (یعنی مَنّت) مان لے چاہے ایک فلس<sup>(30)</sup>کی ہو تو تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔<sup>(31)</sup> مز اربہ جاکے دُعاما گاو:

حضرت امام ابو على نيشا بورى رحهُ اللهِ على فرمات بين: كُنْتُ فِي غَمِّ شَديْدٍ فَمَالَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ يعني أيك بار ميس بهت غمز ده تعالقوميس في خواب

<sup>(29)</sup>الثفاء2 /80

<sup>(30)</sup> پرانے وقتوں میں رائج سونے جاندی کے علاوہ کسی اور دھات کاسکہ جو کہ پہلے ایک درہم کے چھٹے جھے کے برابرہو تاتھا

<sup>(31)</sup> طبقات الكبري للشعراني، 2/102

ميں رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم كى زيارت كى آب صلَّى الله عليه واله وسلَّم كُو يا مجھے بول فرمارى عضى : صِر إلى قَبْرِيَحَى بُن يَعْيلى وَاسْتَغْفِرُ وَسَلُ تُقْضَ حَاجَتُكَ لِعِنى لِيكِلْ بن يجل کی قبریر جاؤ،استغفار کرواور مانگوتمهاری حاجت پوری ہو جائے گی۔حضرت امام ابو علی نیشا بوری رحمهٔ الله علیه فرماتے ہیں: میں نے صبح ایسے ہی کیا تو میری حاجت پوری ہو گئی۔<sup>(32)</sup>

حضرت امام کیجیٰ بن کیجیٰ رحهٔ اللهِ علیہ بخاری ومسلم کے راوی اور حضرت امام مالک رحمةُ الله عليہ کے شاگر د ہیں۔

# تلاوت سوره نوح کی برکت:

ملکِ روم میں وہا بھیلی تو کسی نیک شخص نے خواب میں نبی ؓ کریم صلَّی الله علیہ واله وسلَّم کو دیکھااور لوگوں پر آنے والی مصیبت کا تذکرہ کرکے مدد جاہی تو یمارے آ قاصلی الله علیه واله وسلّم نے " تین ہزار تین سوساٹھ مرتبہ سورہ نوح کی تلاوت کرکے الله پاک کی بار گاہ میں اس وباسے نجات کا سُوال کرنے کا حکم فرمایا۔ " بیہ سُن کر لو گول نے اپنے غم خوار نبی سنَّی الله علیہ والہ وسلَّم کے تحکم کی بجا

(32) تهذيب التهذيب، 9/314، رقم: 7947

آوری کی اور الله پاک کی بار گاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں ،اینے گناہوں سے توبہ کی۔سات دن تک بیہ عمل جاری رہااور الله یاک کی رحمت سے بیہ وبا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔<sup>(33)</sup>

الله كريم ہر عاشق رسول كو زيارتِ مصطفح سنَّى الله عليه داله وسلَّم كى دولت سے نوازے\_امین بحاہ النبی الاسمین سلَّ الله علیه والہ وسلَّم

الله كريم ہميں رسول كريم مَثَّالِيَّةُ عَلَيْ مُعِينَ مِينَ مِينَامِر نانصيب فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت عشق رسول میں ڈوپ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

> مميح راشد على عطاري مدني ڈائریکٹر:ھادی ریسرچانسٹیٹیوٹانٹرنیشنل (برانجز: یا کستان، انگلینڈ، ہندوستان) https://wa.me/923126392663

> > (33)النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة 10، 161/



# "هادى ريسر چانسٹينيوك" انٹر نيشنل

"ھادی ریسرچ انسٹیٹوٹ" الحمد لله تحقیق و تصنیف کی تربت کرنے والا اہل سنّت کا واحد آن لائن ادارہ ہے۔

اس ادارے سے اب تک 75 کور سز کے مجموعی طور پر 135 سے زائد بيجز ميں 12 ہز ارسے زائد طلبہ ، علما، محققین ، ایم افل ، بی ایج ڈی اسکالرز اور اہل قلم حضرات شرکت کر چکے ہیں۔

الله كريم ہميں رسول كريم صَلَّاللَّيْمَ في محت ميں جينامر نانصيب فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت عشق رسول میں ڈوپ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

> المحريج راشد على عطاري مدني ڈائر یکٹر:ھادی ریسرچانسٹیٹیوٹانٹر<sup>نیشن</sup>ل (برانچز: پاکستان،انگلینڈ، ہندوستان) https://wa.me/923126392663



شخفين وتصنيف سكضن كاسجا جذبه ہے تو آ ہے ہمیں جوائن جیجیے بيه كورس02 ستمبر كوشروع ہو چکاہے،اب مجھی داخلہ ہو سکتاہے، سابقہ کلاسز کی ریکارڈ نگ بھی مل جائے گی۔



مقالم كيس كيرين

المتخاب عنوان يتحميل تك كے تمام مراحل كالتفصيلى تعارف مع پريكيريكل

# المليخضص في التحقيق والتصنيف

قرآنی، حدیثی، فقهی، تاریخی، اخلاقی اورسیرت و تصوف کے سینکڑوں



- ه مقالات کیسے کھیں؟ ه منع عنوانات کیسے بنائیں؟
- ه مطالعه کوتصنیف کسے بنائیں؟
- ھ مواد کیسے اور کہاں سے جمع کریں؟
- مضامین کی 30اہم اصناف کا تعارف

تخصص ميں شاما شخقيقى علوم او فنون

- عنوان سازی اختصار سازی
- خا که سازی اشار بیسازی
- مضمون نویی منابع تحقیق
- مقاله نگاری تلخیص و شهیل
  - حاشیه نگاری مخضر نویسی
  - تذكره نگارى اقتباسيات
- تخرتج وشحقیق کتابیات

دورانيـمكملكورس

2ستمبرتاً دسمبر

کورس کی ٹائمنگ

رات 09:45 تا 10:45 ایک گھنٹا

ماہانہ فیس

باکتنان —— 500روپے

ہندوستان — 350ردپے

ويكرممالك \_\_\_\_\_ 10 ياونلا

داخلہ کی آخری تاریخ

تكيمتمبر بروزاتوار

• كلاس آن لائن زوم ير موگى

• کلاس کی ریکارڈ نگ بھی ملے گی

مگمل ہونے کی صورت میں داخ<u>لے پہلے</u> بھی کلوز ہو <del>سکتے ہ</del>یں

نوٹ: شرکائے کورس کو کتاب کے اسباق کی کمل بی ڈی الف اور تحقیق و تصنیف کے 50 کورسز فری دیے جائیں گے۔

فَادِي لِيُسْرِي السِينِيدِ فِي الْمِرْنِيْنِينِ ONLY WHATSAPP (مَرْنِيْنِينِ 192312-6392663)